

### و المالية

وعظ

# حفاظت نظر

(مجلس بروز جمعه بعد نمازعصر٢٦ رشعبان ٩٣ ٥،١٦ رحمبر ٣٤٠)

ال بیان کے بعد ایک شخص نے بتایا کہ اس سے بعض چالیس سالہ پرانے مریض بھی صحت
یاب ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی کہنہ مریضوں کو شفاء عطاء فرمائی ہے۔ لہذا اس ک
زیادہ سے زیادہ اشاعت کریں۔ امت کو دنیا و آخرت میں رسوا کرنے والے اس مہلک مرض
سے بچانے کی کوشش کریں اپنے لئے و فیرہ آخرت اور صدقہ جاریہ بنائیں۔ (مرتب)
مید بیان زہد کے بارے میں شروع ہوا تھا لیکن جلد ہی حفاظت نظر کی طرف ختقل ہوگیا جس ک
مید بیان زہد کے بارے میں شروع ہوا تھا لیکن جلد ہی حفاظت نظر کی طرف ختقل ہوگیا جس ک
تفصیل ہوم جعہ کے اس بیان کے آخر میں اور اس کے بعد ہوم الماحد کے بیان کے شروع میں
ہے۔ (مرتب)

"الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا الله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه أجمعين.

اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

الزهادة فى الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا اضاعة المال ولكن الزهادة فى الدنيا ان لا تكون بما يديك اوثق بما فى يدالله. رواه الترمذى رحمه الله تعالى."

## زمدى حقيقت اوراس كاطريق يخصيل:

آج زہد سے متعلق دو چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ زہد کے کہتے ہیں دوسری یہ کہ اسے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔

زہد کے کہتے ہیں؟ زہداس کونہیں کہتے کہ کھانا پینا چھوڑ وے بلکہ زہد نام ہے طول الامل كوچھوڑنے كا (امل الف سے جمعني آرزو) يعنى بہت زيادہ آرزوك اور لمي امیدوں کوچھوڑ دینا۔ زہریہ بیس کہ کھانا پینا اورا چھے کپڑے پہننا وغیرہ چھوڑ دو، بلکہ زبد یہ ہے کہ بہت زیادہ آرزو نہ رکھے، جیسے شیخ چلی کا قصہ مشہور ہے کہ کسی کا تھی اٹھا کر لے جارہا تھا سوجا کہ اس سے جو اجرت ملے گی اس سے انڈے خریدوں گا، ان کی تجارت کروں گا، اس میں ترقی ہوگی تو پھر مرغیوں کی تجارت کروں گا، جب اس میں ترقی ہوگی تو بکر یوں کی تجارت کروں گا اس سے ترقی کر کے گائے بھینس کی تجارت كرول كا، اس طرح جب خوب دولت جمع ہوجائے كى تو پھرشادى كروں كا، اس ہے يے ہوں سے، وہ يسيے مائليں سے ـ تو سركو جھٹكا دے كركبوں كا كه جاؤ ـ سركو جھٹكا ديتا تعاكم كم كابرتن كركيا، مالك نے كهائم نے كھى كيول كراديا؟ تو كينے لكا كه ميرا توسارا کنیہ بی تاہ ہوگیا اورتم ملے کوروتے ہو۔ زیادہ آرزووں کا پچھابیا بی معاملہ ہے۔ رسول التدصلي التدعليه وسلم في ايك صحاني كي كرون ير ماته ركها اور فرمايا كه بيه موت ہے اور پھر ہاتھ چھوڑ کرسا منے کی طرف پھیلا کرفر مایا کہ وہ انسان کی ہوس ہے۔ ایک مخص کی عمر نوے سال ہے بھی زیادہ تھی اس نے تین سوسال کا شمیکہ لے لیا توكسى نے لوگوں سے كہا كه خوش رہو، ملك الموت مركتے ،كسى نے يو جھاوہ كيسے تو كہا کہ آگروہ نہ مرے ہوتے تو بینوے سال ہے بھی زیادہ عمر کا بوڑھا مزید تین سوسال کا ٹھیکہ نہ لیتا۔

حدیث میں ہے کہ ایک محالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مہینے تک ادھار کوئی چیز خریدی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تھے معلوم ہے کہ ایک ماہ تک زندہ رہے گا۔

اپی تو کیا آج کل تو اولاد تک کی سوچی جاتی ہے بلکہ قیامت تک جتنی اولاد ہوگی ان سب کی قر ہے۔ ایک بزرگ نے فر مایا کہ اپنی اولاد کے لئے رزق کی زیادہ فکر نہ کیا کرو کیونکہ اگر وہ نیک نہیں ہیں تو تم نے ان کے لئے بیسامان مہیا کر کے ان کی سرکشی میں مدد کی اور اگر دہ نیک ہیں تو:

﴿ وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا ۞ وَيَزُزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ ۗ ﴾ (٢٥-٣٥٢)

تَوَجَهَمُكَ: "اور جو محض الله سے ڈرتا ہے الله تعالی اس کے لئے نجات کی شکل نکال دیتا ہے، اور اس کو ایس جہاں اس کا شکل نکال دیتا ہے، اور اس کو ایس جگہ سے رزق پہنچا تا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔"

انہیں تہاری کمائی کی ضرورت نہیں اللہ خود ہی انہیں رزق وے گا۔

### حصول رزق كا وظيفه:

دارالعلوم کورتی کے ایک منتمی طالب علم نے آکر کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالی تشریف فر ما ہیں اوران کے سامنے ایک خوبصورت عورت بیٹی ہوئی ہے جو کہدری ہے کہ دہ ان کی بیوی ہے اورخوشا مد تملق کر رہی ہے کہ حضرت امام رحمہ اللہ تعالی اس کی طرف ایک نظر دیکھ لیس مگر وہ نہیں دیکھ رہے، میں کہ حضرت امام رحمہ اللہ تعالی اس کی طرف ایک نظر دیکھ لیس مگر وہ نہیں دیکھ رہے، میں نے جواب میں کہا کہ آپ محقولات زیادہ پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں

میرے اسباق اکثر معقولات کے بیں، بین نے کہا دوسری بات بیک آپ کو مستقبل بیں معاش کی زیادہ فکر ہے کہ رزق کہاں سے ملے گا؟ انہوں نے کہا کہ اس کی تو بہت فکر ہے۔ بین نے کہا کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کاعلم پڑھیں بوطی سینا کا نہیں، ایام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کاعلم پڑھیں کے تو فکر رزق کی حاجت نہیں رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "افته اللہ نیا وهی دا غمہ" دنیا ناک رگڑتی ہوئی آئے گی، اس کی کیوں آئی فکر گئی ہے۔

## نظر كالحيح استعال:

الله تعالیٰ سے نظر ہٹا کراس فسیس دنیا کی طرف اپنی نظر کونہ ڈالیس یہ نظر نجس اور گندی ہوجائے گی، ایک بات بہت مشہور ہے واللہ اعلم کہاں تک صحیح ہے۔ کہتے ہیں کہا گر یا خانے کی طرف دیکھا جائے تو آتھوں میں گھا بجنی نکل آتی ہے ایسے ہی نجس دنیا پر نظر ڈالنے سے بہی حالت ہوگی۔

### نظر كاغلط استعال:

ا پی آنکھوں کی حفاظت سیجے ، آئ کل بدنظری کا مرض بہت عام ہے ، جہاں کوئی عورت ملی وہیں اس پرنظر ڈال لی بہیں تو شیبویژن و کھے لیا، و بواروں پرلکی ہوئی تصاویر د کیے کر دل بہلا لیا۔ کس نے کہا کہ بیشیبویژن پر تصویر نہیں بلکہ عکس ہے ، میں نے کہا کہ عیشیبویژن پر تصویر نہیں بلکہ عکس ہے ، میں نے کہا کہ عورت کے محدت کے محدت کے عکس کا دیکھنا تو بسا اوقات عورت کے دیکھنے ہے بھی زیاوہ خطرناک ہوتا ہے اور اس کی بہنست بڑا گناہ ہے کیونکہ حقیق عورت کو دیکھنے میں ذرا حوصلہ چاہئے کہیں وہ ناراض نہ ہو۔ لیکن عکس کے دیکھنے والے کو حوصلے کی بھی ضرورت نہیں ، اس میں تو انسان اور زیادہ جتالا ہوسکتا ہے۔ کسی خوب کہا ہے۔

۔ تری تصویر میں اک چیز تجھ سے بھی نرائی ہے
کہ جتنا چاہو چیکا لو نہ جھڑکی ہے نہ گائی ہے
یہ نظریں ہی خراب ہوگئیں ہیں جیسے بھٹگی کو پا خانہ نہ ملے تو پر بیٹان ہوگا، یہ
آئکھیں پر بیٹان پھرتی ہیں گرجن کی نظرا کی مجبوب پر ہےان کی حالت یہ ہوتی ہے۔
ہمہ شہر پر زخوبان منم و خیال ماہے
چہ کنم کہ چیٹم کی بین عکند ہر س نگاہے
دنیا کی حسیناؤل کی حقیقت:

طشتری میں پاخاندرکھ کراد پرریشی رومال رکھا ہوا ہوتو و یکھنے والے کے مند میں پانی بھر آئے گا، فررا اندر سے تو دیکھیں، ونیا کی بہترین حسیناؤں کا بہی حال ہے کہ مندگی ہی گندگی ہے۔معدہ میں نجاست، مثانے میں نجاست، رحم متعفن خون سے بحرا ہوا ہے، جسم میں کہیں بھی سوئی چھوئی جائے تو نجس خون الملئے لگتا ہے۔

ار بے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مررہا ہے جو وم حسینوں کا بجر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے جو وم حسینوں کا بجر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہوتا ہے کہ یہ کرس کی فظریں اٹھتی رہتی ہیں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ کرس کی فظریں کیوں نہیں بنتی ؟ یہ نظریں بہت گندی ہیں، فظریں کیوں نہیں بنتی ؟ یہ نظریں بہت گندی ہیں، خسیس ہیں۔

#### ایک عجیب دعاء:

ایک دعاء کی اکثر توفیق ہوجاتی ہے وہ بیکہ یا اللہ! وطن کا شوق عطاء فرما دے اور اپنا دیدار عطاء فرما، آنکھول میں وہ سرمہ عطاء فرما جو تیرے دیدار کے قابل بنا دے بیہ دعاء کرتے وفت حضرت موی علیہ السلام کی دعاء کی طرف ذہن چلا جاتا ہے، حضرت موی علیہ السلام کی دعاء کی طرف ذہن چلا جاتا ہے، حضرت موی علیہ السلام نے کوہ طور پر جاکر درخواست کی اے محبوب! اپنا دیدار کرادے تو اللہ

تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان آنکھوں سے مجھے نہیں دکھ سکتے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جواب پہیں ختم ہوگیا محکوں کو دیدار جواب پہیں ختم ہوگیا مکر حقیقت ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کو دیدار کے قابل بنانے کا ایک نسخ بھی عطاء فرمایا ہے۔

### د پدارالې كانسخه:

فرمایا کہ کتاب کو لے جائیں اس پرخود بھی عمل کریں اور اپنی قوم کو بھی عمل کرنے کا تھم دیں تو آخرت میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں مے۔

ایک مثال سمجھ لیں، کوئی شوہراندھا اپنی محبوب ہوی ہے ہے کہ جھے تم ہے ہوئی میں دیوار کے لئے بے قرار ہوں است میں کوئی طبیب آئے اور کے کہ کہ آؤجس کو بینائی درست کرانا ہو ہیں علاج کرتا ہوں۔ ہیں کوئی طبیب آئے اور کے کہ آئے جس کو بینائی درست کرانا ہو ہیں علاج کرتا ہوں۔ اس وقت آگر ہوی کے کہ اب اپنی آٹھیں بنوالو تو ہوفت ہے شوہر کے امتحان کا، اب اگر وہ سرمہ استعال کرے یا آپریش کرائے اور آٹھیں بنوالے تو اس کا دعوائے مجبت صحیح ہے ورنہ وہ جھوٹا محب ہے۔ ہم نے دعوی کیا کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے دیدار کے عاشق ہیں، جہال ہمیں ہے تھم ہو کہ یہ کتاب ہے اس کی ہدایت کے مطابق عمل کروتو کے عاشق ہیں، جہال ہمیں ہے تھم ہو کہ یہ کتاب ہے اس کی ہدایت کے مطابق عمل کروتو درست ہوگی اگر ہم عمل کریں تو ہے محب ہیں۔ یا اللہ! ہم سب کواس کی تو فیق عطاء فر ما۔ نے استعال کئے بغیر محض دعاء ہے کار ہے۔ دعاء کرے کہ آٹھیں درست ہوں مگر علاج نہ کرائے تو فائدہ نہ ہوگا۔ کیونکہ اسباب فلا ہرہ کو اختیار کرتا بھی لازی ہے۔ مگر علاج نہ کرائے تو فائدہ نہ ہوگا۔ کیونکہ اسباب فلا ہرہ کو اختیار کرتا بھی لازی ہے۔ تھو ما کی گاڑی گاڑی گا۔

تقویٰ کی گاڑی کے دو سیئے ہیں: ہمت اور دعاء، آگے ایک تیسری چیز اور ہے لیعنی بھاپ، تیز رفتار اور دوام کے لئے بھاپ کی ضرورت ہے ورندگاڑی تھوڑی دیر چل کر بند ہو جائے گا، بھاپ ہے کئی اللہ والے سے تعلق رکھنا، اگر کسی محبت والے کے کر بند ہو جائے گا، بھاپ ہے کئی اللہ والے سے تعلق رکھنا، اگر کسی محبت والے کے

ساتھ تعلق قائم کرنیا تو یہ پہنے استے تیز چلنے لگتے ہیں کہ ان کوروکنے کے لئے بریک الگانے کی ضرورت بڑتی ہے۔ لئے بریک لگانے کی ضرورت بڑتی ہے۔

جب بیدهاء کرتا ہوں کہ یا اللہ! اپنا دیدار عطاء فرما اس کے ساتھ ہی بی فکر بھی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ہی بی فکر بھی ہوتی ہے کہ اس کے لئے ہمت جائے ، تو دعاء کرتا ہوں کہ یا اللہ! ہمت عطاء فرماء یا اللہ! ان آنکھوں کو بنانے کے لئے سرمہ عطاء فرما، یہی اس کا دفت ہے کہ ان کومجوب کے دیدار کے قابل بنایا جائے ، مرنے کے بعد موقع نہ ملے گا۔

### استنعال نظرآ ئينهدل كالمظهر:

جونظری بہکتی ہیں اتی ہے ہمت اور خسیس کیوں ہیں؟ یہ نظر پردتی ہے تو پاخانے ہی پر کیوں پڑتی ہے، یہ چنیلی اور گلاب کیوں نہیں دیکھتی؟ انسان کے ذہن ہیں جو چیز بسی ہوتی ہے وہ بن چیز سامنے آئے گی۔ کس نے کسی بھو کے سے پوچھا کہ دواور دو کتنے ہوتے ہیں تو بتایا کہ چار روٹیاں۔ یہ نظریں گندگی کے ساتھ اس طرح مانوس ہوگئ ہیں کہ بھتگی کی طرح پاخانہ ہی کو دیکھتی ہیں۔ یہ اتن خسیس کیوں ہوگئ ہیں۔ دعاء کیا کریں کہ بیااللہ! اس خست نظر سے بچالے اور کوئی صورت سامنے آئے تو یوں کہا کریں۔ ماز ہے گل کو نزاکت یہ چین ہیں اے ذوق

۔ ناز ہے گل کو نزاکت پہ چن میں اے ذوق اس نے دیکھے ہی نہیں ناز و نزاکت والے

دارالعلوم کورنگی سے حصرت شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں آتے جاتے ہماری کی خدمت میں آتے جاتے ہماری کی فیدت ہوتی تھی۔ بازار میں بن تھن کر نکلنے والیاں مجھتی ہوں گی کہ بیلوگ ہماری طرف متوجہ ہوں گے کہ بیلوگ ہمیں اٹھالیس سے اور اس بازار سے چل کر جب حصرت اقدی پر نظر پر تی تو بے ساختہ بکارا ٹھتے۔

۔ ناز ہے گل کو نزاکت پہ چن میں اے ذوق اس نے دیکھے ہی نہیں ناز و نزاکت والے

انہوں نے حسین دیکھے ہی نہیں اور ہم سمجھتے تھے کہ کویا:

ہم ہی دونوں توحسن وعشق کی دنیا کے مالک ہیں جو تو عرشی تو میں فرشی، فلک تیرا زمین میری

وارالعلوم میں ختم بخاری کے موقع پر حضرت مفتی محمد شفع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس سے درخواست کی کہ طلبہ اور اساتذہ کا اشتیاق ہے کہ آپ تشریف لائیں، حضرت اقدس نے قبول فرما کر میری طرف اشارہ کرکے فرمایا کہ کھانا ان کے ہاں کھاؤں گا۔ الحمد للہ! ان اکابر کا کیا احسان تھا، اس کرم کو میں بیان نہیں کرسکتا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان اللہ والوں کے ساتھ ہماراتعلق قائم رکھے۔ جب حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان اللہ والوں کے ساتھ ہماراتعلق قائم رکھے۔ جب حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ وار العلوم کی طرف چلے تو میری زبان پر بے ساختہ باواز بلند ریشعر جاری ہوگیا۔

۔ تصور عرش پر ہے وقف سجدہ ہے جبیں میری مرا اب پوچھنا کیا ہے فلک میرا زمین میری اپنی نظر کوخست سے بچائیں ۔

یہ عالم عیش وعشرت کا یہ حالت کیف ومسی کی بلند اپنا تخیل کر یہ سب باتیں ہیں پہتی کی جہال دراصل ویرانہ ہے کو صورت ہے بہتی کی بس اتنی سی حقیقت ہے ''فریب خواب ہستی'' کی کہ آئکھیں بند ہوں اور آ دمی افسانہ بن جائے

اپی نظر کو إدهراُدهر دوڑانا خست کی علامت ہے۔ بیپین میں ہم جس گھوڑے کو دیکھتے کہ وہ إدهراُدهر مند مارتا ہے توسمجھ جاتے کہ یہ پڑواری کا ہے، اگر بیکی زمیندار کا ہوتا تو ادهراُدهر مندنہ مارتا پھرتا۔ یہ حیوانوں کی حالت ہے۔ ذراا پی نظروں کو بھی دیکھے یہ وتا تو ادھراُدهر مندنہ مارتا پھرتا۔ یہ حیوانوں کی حالت ہے۔ ذراا پی نظروں کو بھی دیکھے یہ اتنی ذلیل کیوں ہوگئیں۔ اس پر تعجب ہوتا ہے کہ بلندنظری کیوں پیدانہیں

ہوتی۔

### سب سے بڑا ہے وقوف:

ایک بات میرے ذہن میں اپنی نوعری ہی کے ذمانے سے آتی رہتی ہے، وہ یہ کہ جن لوگوں میں بدنظری کا مرض ہے ان میں ذرا بھی عشل نہیں ، سوچنے کی بات ہے کہ جس چیز کو حاصل کرنا اس کے اختیار میں نہیں اسے دیکھنے سے کیا فا کدہ؟ فا کدہ کی بجائے تکلیف بڑھے گی، اگر یہ صورت ہو کہ جس عورت کی طرف ید دیکھے وہ فورا اس کے پاس چلی آئے اور یہ اس سے اپنا مقصد حاصل کر لے تو پھنے فا کدہ بھی ہولیکن ایسا ہوتا نہیں۔ ایک مثان ہے بچھ لیس کہ کی حلوائی نے اپنی دوکان میں ہر جم کی مثانیاں ہوتا نہیں۔ ایک مثان ہے بچھ لیس کہ کی حلوائی نے اپنی دوکان میں ہر جم کی مثانیاں سے کر رکھی ہوئی ہیں، کوئی شخص دور سے کھور گھور کر انہیں و یکھنے گئے، ذبان سے رال پڑکا خوا ہے کہ وہ بی ہوتی ہیں ہورتی تو یہاں سے ہے جا کہ اگر خرید نے کی طاقت ہے تو اسے خرید لواور اگر خرید نے کی ہمت نہیں ہورتی تو یہاں سے ہے جا کہ ای طرح د کھے د کھے کر رال پڑکا نے اور چھارے لینے سے کیا فا کدہ؟ الٹا صحت کو نقصان پہنچ گا اور لوگ کی سے بھی سے۔

ای طرح جن لوگول میں بدنظری کا مرض ہوتا ہے وہ جب مردار صورتوں کو گھور کے مردار صورتوں کو گھور کے دیکے کہ یہ لوگ کے کھور کر دیکے دیے ہوتا ہے کہ یہ لوگ مردار صورتوں کو دیکے دیکے کر رال ٹرکا رہے ہیں جس سے سرعت انزال، جریان اور نامردی جیسے امراض پیدا ہوتے ہیں۔

ذرا بتائے! دنیا میں ان لوگوں سے زیادہ بے وقوف بھی کوئی ہوگا؟ صحت بھی برباد، دل ودماغ بھی خراب اور حاصل کچے نہیں، ایسے لوگوں پر دنیا میں بیعذاب آتا ہے کہ اللہ تعالی ایسے نافر مانوں کو بیوی کی لذت سے حروم فرما دیتے ہیں جے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بار بار بہت بڑی فعت بتایا ہے، اس کی لذت سے محرومی دنیا کا

عذاب ہےاور آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے۔

## آنکھوں کے قدرتی اسپرنگ:

الله تعالی نے آتھ میں قدرتی توت رکھی ہے کہ جب بھی مفزچیز اس کے سامنے آتی ہے تو اس کو بندنہیں کرنا پڑتا بلکہ وہ ازخود بند ہو جاتی ہے، اس کا تجربہ یوں ہوتا ہے کہ بالکل ہے مجھ چھوٹے نیچ کود مکھ لیس کہ اس کی آ تکھ کی طرف ہاتھ یا اور کوئی چیز لے جائیں تو فوراً بند ہو جاتی ہے، حالانکہ اتنے حچوٹے بیچے کو آنکھ بند کرنے کی تمیز نہیں، اس کا تقاضا بیرتھا کہ جو چیزیں قلب کونقصان دیتی ہیں،محبوب حقیقی کو ناراض كرتى بي ان عيمى آكھازخود بند ہوجاتى۔ بياللدتعالى كے كرم كے خلاف ہےكہ جو چیزجم کے لئے معز ہواس سے بینے کے لئے تو آنکہ میں پیائٹی طور برخود کار اسپرنگ لگا دیتے اور جو چیزروح کونقصائ پہنچائے ان سے حفاظت کے لئے آنکھوں میں ازخود بند ہونے کی استعداد نہ ہو۔اللہ تعالیٰ نے آنکھوں میں بیاستعداد یقینا رکھی ہے میں حلفیہ کہتا ہوں کیونکہ بیرحالت ہم برگزررہی ہے، بلکیں ازخود بند ہو جاتی ہیں مراوكول في ناجائز صورتول كي طرف آنكمول كو بهار بهار كيف عدان قدرتي اسپرگوں کو ڈھیلا کر دیا ہے بلکہ توڑ دیا ہے، پیدائش اسپرنگ خراب ہوگئے ہیں، ان کو دوباره تعیک کروالیں کسی مصلح باطن سے ان کا علاج کرائیں وہ جوطریقے بتائیں ان پر عمل کریں پھر دیکھیں کیے روح کونقصان دینے والی چیزوں سے آٹکھیں از خود بند ہوتی ہیں۔

بیان تو میں کر رہا تھا زہر پر گرمضمون کسی اور جانب مڑ گیا۔ بیان ہے بل بید دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ! جو چیز اور جو بات زیادہ ضرورت کی ہو وہی مجھ سے کہلا دے، شاید اس کی زیادہ ضرورت تھی، وہی بات ہوگئ، شاید اللہ کا کوئی نیک بندہ اخلاص لے کرآیا ہوجس کی وجہ سے بیضرورت کی بات کہلا وی گئے۔انشاء اللہ تعالی آیندہ کسی وقت اگر ضرورت ہوئی تو زہد کے مضمون کو بھی بیان کر دیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ سرمہ عطاء فرمائیں جس کولگا کر ہم ان کے دیدار کے قابل ہوجائیں۔

(مجلس يوم الاحد بعد تمازعمر ١٣٨٠ رشعبان ١٩٩٣ مطابق ١٩٣٨ رمتم رسك و الحمد للله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيأت اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالىٰ عليه وعلى اله وصحبه أجمعين.

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،

﴿ قُلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنُ أَبُصَارِهِمُ وَيَحْفَظُوا فَرُوجَهُمُ لَا لَهُ خَبِيْرٌ لِمَا فُرُوجَهُمُ لَا اللّهَ خَبِيْرٌ لِمَا يَضْنَعُونَ ۚ وَقُلُ لِلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبُصَارِهِنَّ يَضْنَصْنَ مِنْ أَبُصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ الأَية ﴾ (٣١٠٣٠-٣١٠)

## مجلس خاص اور جلسه عام میں فرق:

مخدشتہ مجلس میں میں نے اپنا معمول بتایا تھا کہ بید دعاء ہو جاتی ہے کہ یا اللہ! جو مضمون مفہون موجاتا ہے کہ کی مضمون پر کچھ مضمون مفہون مفہون ہو جاتا ہے کہ کسی مضمون پر کچھ کہنے کا خیال ہوتا ہے مگر کوئی دوسرا مضمون شروع ہو جاتا ہے اخلاص کی دعاء بھی ہو جاتی ہے یا اللہ! ہمارے نفس کا اس میں شائبہ نہ ہو، ہماری زبان، ہمارا قلب اور ہماراعلم

سب کھے تیرے قبضہ میں ہان سے وہی کام لے جو تھے پسند ہو، چنانج گزشتہ مجلس میں بیان کی ابتداءتو زہرے ہوئی کیکن اللہ تعالیٰ نے جلدی ہی ذہن کا رخ حفاظت نظرى طرف فرما ديا، الله تعالى كاس تصرف كى حكمت اوراس كى رحمت كا مشاہره بھى بہت جلدی ہوگیا، حفاظت نظر کا وعظان کرایک مخص نے کہا کہ وہ جالیس سال ہے اس مرض میں بہتلا تھا، اصلاح ہوگئی، انہوں نے ایک اور مفید بات کہی کہ آپ بددعاء كرتے ہيں كه يا الله! وہى بات مجھ سے كہلا جس كى ضرورت ہو، سننے والوں كوبھى بيہ دعاء کرنی جاہئے کہ یااللہ! جو بات ہمارے لئے مفید ہووہی بات کہلا، میرا تو بیمعمول ہے ہی آب بھی بہی دعاء کریں کہ یا اللہ! تو خود جانتا ہے کہ ہمارے اندر کیا کیا مرض ہیں، ہمارے فاکدے کی باتیں کہلا دے انہوں نے بیکتنی اچھی بات کہی، بیقلب کی صلاحیت کی علامت ہے اور میصلاحیت الله والول کی صحبت سے پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں عام جلسوں میں وعظ نہیں کرتا، لوگوں کے بلانے بربھی میں نہیں جاتا، اس لئے کہ ان میں اصلاح کی فکرنہیں ہوتی بلکہ رونق مقصود ہوتی ہے، لوگوں کی حاضری زیادہ ہوتو اس کو کامیابی کہا جاتا ہے اس لئے مسلسل جلسوں میں شرکت کرنے والوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کی اصلاح نہیں ہوتی، جلنے سے اٹھنے کے بعد ہر محض دوسروں سے بیکہتا ہے کہ دیکھومولوی صاحب نے بیکہا تھا کہتم میں بیمرض ہے دوسروں پراعتراض کرتے ہیں اپنی اصلاح نہیں کرتے گویا کہ ہمخف بیسوچ کر بیٹھتا ہے کہ اپنی اصلاح نہیں کریں سے بلکہ دوسروں کے عیب تلاش کریں ہے۔

خاص مجلسوں میں بیافائدہ ہوتا ہے کہ جولوگ دور سے آتے ہیں وہ بیافکر لے کر آتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہوجائے، خاص کر جب بیدعاء کرکے آتے ہیں کہ یا اللہ! ہمارے اندر جومرض ہووہی کہلا دے، اس صورت میں تو اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔

### نظر بدے حفاظت:

ہمارے گھر میں ایک خاتون آئیں، گھر والوں کی معرفت ایک دعاء کی درخواست

کی کہ جمارے نیچ جوان ہورہے ہیں دعاء کریں کہ نظر بدے محفوظ رہیں، میں نے بیہ مطلب مجما کہ بچے محرمات پر نظر نہ ڈالیں، حفاظت دین کے لئے دعا مرارہی ہیں، جب بھی کوئی لکستا ہے کہ ہمارے بیج امتحان وے رہے ہیں ان کی کامیابی کے لئے دعاء کریں تو جواب میں لکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا وآ خرت دونوں کے امتحان میں کامیاب فرمائیں۔ بیں نے ان خاتون کی درخواست کا یہی مطلب سمجھا کہ وہ یہی دعاء كرارى بيل كمسى حرام چيز كى طرف ان كى نظر ندا تصفى يائے، بعد ميں خيال آيا كدان کا مطلب بیہ ہوگا کہ ان کی جوانی پر کسی کی نظر نہ لگے، اس وقت ایک سبق ملاوہ بیر کہ جو نظرد نیوی صورت کے لئے معز ہواس سے بینے کی تدبیر کی جاتی ہے، اس کے لئے تعویذ لئے جاتے ہیں، شبہ بوتو عاملین کے پاس جاتے ہیں، ہزاروں ٹونے ٹو تکے کئے كرائے جاتے ہيں۔ وہ نظر جس سے ظاہرى رونق كا ضرر ہوتا ہے اس كى فكر تو ہوتى ہے، مروہ نظر جودل کوخراب کرتی ہے، جوآخرت کے لئے مصر ہے، وہ نظر جو مالک کو ناراض کرے، وہ نظر جو جنت ہے محروم کردے، وہ نظر بدجس سے ہمیشہ مصببتیں جھیلی یریں اس سے بیخے کا کیوں خیال نہیں کیا جاتا؟ ایسی نظر کے لئے کیوں دعاء نہ کرائی

### به جوانی کب تک:

یہ جم اگررہ بھی کیا تو آخرکب تک؟ یہ جوانی رہ بھی گئی تو آخرکب تک؟ یہ حسن رہ بھی کیا تو آخرکب تک؟ یہ حسن رہ اللہ تعالیٰ بار بارا پی مجالس ارشاد میں فرمایا کرتے ہے: تابہ کے۔ 'آخرکب تک؟ ''جو چیز فانی ہے، ختم ہوجانے والی ہے، اس کے لئے اتن فکر، کیا کسی کو یہ خیال ہے کہ یہ فانی چیز فنانہ ہوگی، اس کے لئے یہ فکر کہ کوئی چیز اس کو فنانہ کر دے اور ادھرفکر نہ ہو کہ ہماری یہ نظر ہمیں جہنم کا مستحق بنا رہی ہے، اللہ کو ناراض کر رہی ہے، اس کی فکر پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ جس طریقے سے رہی ہے، اللہ کو ناراض کر رہی ہے، اس کی فکر پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ جس طریقے سے

اس کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے ظاہر پر کوئی بدنظر اثر نہ کرے ای طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ اپنی نظر کے لئے بھی احتیاط کریں کہ اس سے آخرت کا نقصان نہ ہو، یہ نظر کہیں دیدارمجوب سے محروم نہ کردے۔
دیدارمجوب سے محروم نہ کردے۔
دیدارمجوب نے اس آ

حفاظت نظر كانسخه:

اب رہایہ کداس بدنظری سے کیے بچا جائے؟ اول یہ بجھ لیں کہ مسلمان کی نظر انتہائی معزز ہے گر جب اس کواللہ کی ناراضی پر استعال کیا تو یہ ذلیل ہوگئی کیا غضب ہے ایس معزز نظر کی اس قدر تو بین؟ اس کی کتنی بعزتی کر رہے ہیں، یہ ایک مسلمان کی نظر ہے اس کی عظمت کو بہجانا جائے اور اس کو بے وقعت نہ کیا جائے۔

### صحبت ابل الله كى بركت:

حفاظت نظركا دوسرانسخه بلكهتمام امراض كانسخه اكسير بال الله كي صحبت .

ایک وقت مجھ پرایا گزرا ہے کہ مجھے مزینات دنیا ہے بہت نفرت تھی، حضرت بینی رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی عمرہ عمارت میں جانا ہوتا تو مجھے ساز وسامان سے بہت نفرت ہوتی اور ول چاہتا کہ کسی جنگل میں بھاگ جاؤں گر حضرت تشریف رکھتے تو بیشنا پڑتا، میں یہ مجھتا تھا کہ بینای ہے، دعاء کرتا تھا کہ یا اللہ! اس خامی کو دور فرما کر اس مقام پر پہنچا دے جس پر حضرت شیخ ہیں کہ گدھا گزرے یا انسان بچھ بہا ہی نہ چلے کہ کون ہے۔

اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور بزرگوں کی جو تیاں سیدھی کرنے کا صدقہ ہے کہ بہت جلدی وہ کیفیت حاصل ہوگی اور وہ نفرت ختم ہوگی، بازار میں خواہ کیسی ہی مزین چیز چلے اس برنظر نہیں جاتی۔

لوگوں کی قشمیں:

اس كى ايك مثال ذبن مين آئى كه لوكون كى تمن تشميس بين:

## آپيلي شم:

ایک وہ جو پاخانے سے مانوس ہیں ان کو کستوری اور عطر سے نفرت ہوتی ہے۔ حضرت روی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ ایک بھتلی عطاری کی دکان کے قریب سے گزراء اس کو عطر کی خوشبو آئی تو بے ہوش ہوگیا، طبیبوں نے کوشش کی علاج نہ ہوسکا، اس کے بھائی کوعلم ہواس نے ناک کے قریب پاخانہ کیا تو وہ ہوش ہیں آگیا۔

🕑 دوسری قشم:

دوسرے وہ لوگ ہیں جوان پاخانوں سے پھوتو مانوس ہیں محرعقلی طور پراس کو برا سیھتے ہیں ادراس سے بیخے کی کوشش کرتے ہیں، اس پاخانہ کواٹھاتے نہیں۔ بدوہ لوگ ہیں جن کی نفسانی خواہشات ابحرتی ہیں محر اللہ تعالی کے عذاب سے بیخے کے لئے ایٹے نفس کے نقاضے کو روکتے ہیں، ان لوگوں کے بہت بڑے فضائل ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ نے فضائل ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهُدِينَهُمْ سُبُلَنَا اللهِ (٢٩-٢٠) تَوْجَهَمُذُ "اورجولوگ جارى راه من مشقتين برداشت كرتے بين جم ان كوائي رستے ضروردكمائين كے."

فرمایا کدان کوہم بچالیتے ہیں، جذبات کے روکنے کی بید مشقت اور مجاہرہ ہمیشہ نہیں رہتا بلکہ:

کے چند روزہ جہد کن باتی سخند کورا آلیک کسی بردگ نے بہاں تک کہا ہے کہ کسی گناہ کا تقاضا ہونے پر اگر فورا آلیک بینکے کے ساتھ قلب سے باہراس تقاضے کو بھینک دوتو اللہ رحیم و کریم ہے وہ اپنے ندے کو دوبارہ تقاضا نہ ہوگا۔

## 🏵 تيىرى قتم:

تیسری متم کے وہ لوگ ہیں جن کو محرمات سے نفرت ہے اور بچنا بھی چاہتے ہیں۔ایک اور چوسی متم ہے جن کے دماغ میں اتنی خوشبولسی ہوئی ہے کہ ان کے قرب وجوار میں اگر بد پووار چیزوں کے ڈھیر ہوں تو بھی انہیں اس کی بد پونہیں آتی۔

یہ درجہ اللہ تعالی عطاء فرمائیں، نجاست کے ڈھیر کیے رہیں، مرداروں پر گدھ منڈلاتے رہیں مکر یا اللہ! ہمیں اپنی طرف اسنے متوجہ فرمالے کہ ہمیں اس کا احساس ہی نہ ہوکہ کیا ہور ہاہے۔ یا اللہ! ہمیں اپنا بنا لے اور خود ہمارا بن جا

جو ہنس رہا ہے وہ ہنتا جائے جو رو رہا ہے وہ روتا جائے بھدق دل تو خدا خدا کر جو ہوتا جائے جو ہوتا جائے جو ہوتا جائے

ایک فض نے جھے سے شکایت کی کہ کراچی میں بدمعاش کے بہت اڈے ہیں،
میں نے کہا کہ آپ اپنی اصلاح کریں، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اندر بھی پجھے روگ
ہا کہ آگر کسی باغ میں کوئی بعثلی جائے تو وہاں بھی پاضانے ہی کی تلاش کرتا
ہے کہ یہاں کے پاضانے کس رنگ کے ہیں، یہاں بعثلی کی توکری ال جائے وہ اس فکر
میں رہے گا۔ اور آگر شاہی دماغ ہوگا تو وہ وہاں کے پیولوں کو ڈھونڈے گا کہ چنبلی
کہاں ہے اور گلاب کہاں۔

صبح کے وقت ہم چاروں طرف سے لاؤڈ الپیکر پر اذانوں کی آ واز سنتے ہیں، جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سب نجاشیں دھل کئیں اور پوری فضاء معطر ہوگئی ہے۔ میرا تو اکثر بیمعمول ہے کہ صبح کے وقت ذرا باہر نکل کر اذا نیس من کر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کوسوچہ ہوں بیاس لئے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ بھی بیمعمول رکھیں،

اس طرف تو ذہن جاتا نہیں کہ یہاں کتنے دینی مدارس ہیں، کتنے حفظ و ناظرہ کے مکاتب ہیں، کتنی مساجد ہیں، کتنے اللہ والے ہیں ان خیر کی مجالس کو چھوڑ کر نظر بدمعاشی کے اڈوں کی طرف کیوں کی جاتی ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ اپئی طبیعت میں بدمعاشی ہے، تاجر کی نظر تاجر پر ہوتی ہے،کاشت کار کی نظر کاشت کار پر ہوتی ہے۔ بدمعاشی ہے،تاجر کی نظر تاجر پر ہوتی ہے۔ کاشت کار کی نظر کوصرف اپنے محبوب حقیق کے لئے خاص سیجئے اور باتی چیزوں کے لئے بدکھئے۔

۔ دور باش افکار باطل دور باش اغیار دل سج رہا ہے ماہ خوباں کے لئے دربار دل

### فكرآ خرت عصائے موسوى:

حضرت علیم الامة رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ فکر آخرت عصائے موسوی ہے جو دنیا بھر کے افکار کو ایک سائس بیں نگل جاتی ہے، آخرت کی فکر پیدا کریں تو دنیوی افکار خود بخو دختم ہو جائیں گے، یہ کہا کریں کہ اس قلب بیں دنیوی باطل افکار کے لئے کوئی جگہ نہیں، یہ قلب تو صرف اس ذات اقدس کے لئے ہے اور کسی کے لئے اس بیں جگہ ہے ہی نہیں۔

## ایک بزرگ کی حکایت:

ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ وہ جنگل میں کسی جھونپرٹی میں رہا کرتے تھے، دریا میں طغیانی آئی ہوئی تھی، ایک شخص کو کسی ضروری کام کے لئے دوسری طرف جانا تھا، اس سے کسی نے کہا کہ اس جھونپرٹری والے سے کہوتہ ہیں پار کرا دے گا اس نے آکر کہا تو انہوں نے اولاً تو ٹال دیا لیکن بعد میں کہا کہ دریا سے کہو کہ وہ شخص جس نے نہ بھی چھکھایا بیا اور نہ ہی بھی بیوی کے قریب گیا وہ کہتا ہے کہ مجھے راستہ دے دو، وہ شخص چلا گیا تو ان کی بیوی کے قریب گیا وہ کہتا ہے کہ مجھے راستہ دے دو، وہ شخص چلا گیا تو ان کی بیوی کے آپ کے ایک بیتی بیتی کہ آپ نے جو یہ بتایا کہ بھی کچھ کھایا بیانہیں بیتو آپ

حفاظت نظر مطعات الرئتير جانيں مگريد كديد بي كياس بھى نہيں گيااس كااثر جيد إربات كديد بي كهاں سے آ ہے؟

انہوں نے میلے ٹال دیا مگر بیوی کے اصرار برفر مایا کہ بیسب کھانی ذات کے لے نہیں کرزا بلکداللہ تقالی کے حکم کی تھیل میں کرتا ہوں۔بس وہی بات ہے کہ: ے دور باش افکار باطل دور باش اغمار ول سے رہا ہے ماہ خوبال کے لئے وربار ول الله تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہرفتم کے افکار باطلہ و خیالات فاسدہ سے یا ک فرما کر این محبت سےمنور فرمادیں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العلمين.